CHARLES OF THE PARTY OF THE PAR

تصهها

عضرور كالمناع المسالم المسائين فبغي مأت بيركال

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله وكفي و الصلواة والسلام علىٰ عباده الذين اصطفى وآله المجتبيٰ و اصحابه

#### البرر التقي والمنقي

المابعد! فقيراً ولي في " أكينه شيعة تما" كما يجه حواله جات مع صفحات نقل كرك ابل اسلام س إستدعا

کی کہاس ندہب کے ان حوالہ جات کو پڑھ کرانصاف فرمائیں کہ بیفرقہ اسلام میں کس قدر قابلی قبول ہے۔الجمد

الله اس كتاب سے اہل اسلام نے یقین كر دیا كه بيفرقه اسلام كاسیاه داغ ہے بلكه بدنماسخت قتم كا دھته ۔

اب اس کے بعد ہمیں اس نے فرقے کی نشاندی کرنی ہے جس کا نباس اسلامی ہے لیکن اوڑ ھناغیر

اسلامی بس کا یانی ہمارے ملک میں ہے لیکن اس کی جزیں امریکہ اور نجد میں ہیں۔اس کی تحریریں بظاہر میٹھی مگر

دَ رحقیقت زہر قاتل ہیں۔اس کے ماننے والے بظاہر منھی مجر ہیں لیکن اس کے مدّ اح غیرملکی وغیر اسلامی ہے۔

جس کی تحریں بتاتی ہیں کہ ان کا دعویٰ اسلامی ہے۔لیکن قو عد وضوابط غیر اسلامی تفصیلی تفکیو تو ہم نے ایک مخیم

کتاب میں کی ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر چندحوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں۔ تا کہ منصف مزاج حقیقت تک

### وما توفيقي الا بالله

برا درانِ اسلام! یا در ہے کہ جمیں جماعی اسلامی یا اس کے مفکر اور امیر ابوعلی مولا نا مودودی ہے کوئی

ذ اتى عنّا دوعداوت نيس مارى دوئ ادر دعمنى كامعيار صرف اور صرف المحب لله و البغض لله ك اصول پر بنی ہے۔ہم کسی پر الزام تر اثنی گناہ کبیر وسجھتے ہیں۔ انتہار حقیقت اور عوام کی بھلائی مقصود ہے تا کہ

هنیقیعِ حال اورامروا قعدسی ہے تخفی ندر ہے اور ہر مخض کا ایمان وعقید ومحفوظ رہ سکے۔

جناب مودودی کے نظریات وا فکار اور ان کے عقا کد ڈ ملکے چھپے تیس ہیں۔ ہرمکنپ فکر کے علماء نے ان

نظریات ومعتقدات کی ندمنت کی ہے اور کررہے ہیں ۔مودودی صاحب کے بے باک قلم اور گنتا خانہ تحریروں

نے ایک مومن سے لے کرا ولیا ء کرام اور صحابہ کہا را نل بیت اطہار ، انبیا ء عظام حتی کہ سیدالا نبیاء جناب محمد رسول

الله ایسے ایسے رکیک جملے کیے ہیں کہ جس کہ جسارت ماضی میں کسی بھی وردیدہ ذہن نے نہ کی ہوگی ۔

مودودی صاحب کی کتب کی مخضرعبارات بلاتبسرہ ہدیئے ناظرین کی جاتی ہے۔ تا کہ ناظرین خود فیصلہ کریں کہاس فتم کے عقا کد ونظریات کا حامل مسلما نوں کی جماعت کا اہل ہوسکتا ہے یقیناً جواب نفی جس ہوگا۔ توعوام کو چاہیے

کدا یسے گتا خوں سے بچیں اور ایسے علماء کا ساتھ در تھیں جوعقا ئدونظریات کے اعتبار سے بیچے ہوں جن کے قلوب

بمصطفع بريساں خويش كه دين ہمه ادست

گریه اور نه رسیدی تمام بولمپاست

﴿ نوح عليه السلام ميں جذبهٔ جاهليت تها﴾

لیکن جب الله تعالیٰ نے انہیں متنبہ فر مایا کہ جس میٹے نے حق چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اس کومنس اس لئے

محبتِ مصطفیٰ سی المیان سے لبریز ہوں۔

(تفهيم القرآن عن ٣٣٣، جلدم، ١٣٠٤) ﴿موسىٰ عليه السلام ملنگ هيں﴾ بد کیا بات ہوئی کہ ایک ملتک ہاتھ میں لاٹھی لئے کھڑ اہواا ور کہنے لگا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔

(تر بمان القرآن بص ٣٣مئي ٢٥٠ ء) ﴿ يونس عليه السلام سے فريضه ً رسالت ميں کوتائی هوئی﴾

تا ہم قرآن کے ارشادات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پرغور کرنے سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس کے فریضہ رسالت کی اوا ٹیکی میں پچھے کوتا ہیاں ہو گئیں ہیں۔

ا پنا مجمنا کہ وہ تہاری صلب سے پیدا ہوا ہے محض ایک جا ہلیت کا جذبہ۔

(تغنيم القرآن ، موره يونس ، جلد ۲ ، حاشيه ۳۱۲) ﴿ هر شخص خدا کا بندہ هے جس طرح ایک نبی اسی طرح شیطان

ہر مخض خدا کا عبد ہے مومن بھی اور کا فریھی ۔جس طرح ایک ٹی ای طرح شیطان رجیم بھی ۔ ﴿ موسىٰ عليه السلام كا گناه﴾

بنی ہونے سے پہلے حضرت موسی علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گنا و ہو گیا تھا۔

(رسائل ومسائل بص ٣١ ، مطبوعه باردوتم ١٩٥٠ هـ)

﴿ نبی هر وفت بلند ترین معیار پر فائم نهیں رهنا﴾

ا نبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قا درنہیں ہوسکتا کہ ہروفت اس بلند ترین معیار رقائم رہے جو

مومن کیلئے مقرر کیا گیا ہے۔ بسااوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسااعلیٰ اشرف انسان بھی تھوڑی ویر کیلئے

ا پی بشری کمزوری ہے مغلوب ہوجا تا ہے۔

(ترجان القرآن ، ص ٢٣٠ ، جون ٢١٩٠١ء)

﴿انبیا۔ کے فیصلے غلط موتے تھے ﴾

ا نبیا ، کرام علیہ السلام رائے اور فیصلے کی غلطی بھی کرتے تھے اور نیار بھی ہوتے تھے۔ آ زیائٹوں میں بھی ڈالے

جاتے تھے۔ حتی کہ قصور بھی ان ہے ہوتے تھے اور انہیں سز ابھی دی جاتی تھی۔ (تر بمان القرآن ، ص ۱۵۸، منی ۱۹۵۵ م)

> ﴿ نبی ان پڑہ چرواها﴾ بہ قالون جور مکتان کے اُن پڑھ چروا ہے نے دنیا کے سامنے چیش کیا۔

﴿ انبیا، کو نفس شریر کے خطر ہے پیش آئے ﴾

(1000000)

اور تواور بسااوقات پیغیروں تک کواس نفسِ شریر کی رہزنی کے خطرے چیش آئے۔ (تفهم القرآن ص ٢١، جلد اطبع پنجم)

﴿ شیطان کا سدّباب انبیا، بھی نھیں کر سکے ﴾

شیطان کی شرارتوں کا ایباسدِ باب کہ اے کسی طرح تھس آنے کا موقع ند ملے انبیاءعلیہ السلام بھی نہ کر سکے تو ہم

کیا چیز ہیں کداس میں پوری طرح کا میاب ہونے کا دعویٰ کر عیس۔ (تر بمان القرآن ، ص ۵۵ ، جون ۲ ۱۹۴۶ء)

﴿نبی کریم ﷺ کچھ نہیں جانتے تھے ﴾

آپ کا بیرحال تھا کی جب تک وی نے رہنمائی نہ کی آپ سی تھی تھی کھڑے کھڑے تھے اور پھے نہیں جانتے تھے کہ راسته کدحرہے۔

(ترجمان الترآن، جلد ٩٩ عدوا)

﴿حضور ﷺ کو ایمان کا حل معلوم نه تها﴾

تم كهدند جائے تھے كەكتاب كيا موتى ہے اورا يمان كيا موتا ہے؟

(رسائل ومسائل ص ۴۷)

🦫 کا اندیشه صحیح نه تها

حضور سی کا کواینے زمانے میں اندیشہ تھا کہ شاید د جال آ کے عہد میں ظاہر ہوجائے یا آپ کے بعد کسی قریبی

ز ما ندیس ظاہر ہولیکن ساڑھے تیروسو برس کی تاریخ نے میرٹا بت کیس کردیا کہ حضور سیس کا اندیشہ سی ندتھا۔ (ترجمان القرآن فروري ٢١٩١٥)

﴿محمداسلامی تحریک کالیڈر﴾

اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں محمد مستحقی وہ تنہالیڈر ہیں۔

(اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے ص۲۳)

﴿محبد خدا كا ايلچى﴾

محمد سیج وہ ایٹی ہیں جن کے ذریعے خدائے اپنا قانون بھیجا اس کے بعد رسول اللہ سیجا نے اطراف کے

مما لک کواپنے اصول ومسلک کی طرف دعوت دی مگر اس کا انتظار نہ کیا کہ بیددعوت قبول کی جاتی ہے یانہیں ۔ بلکہ

قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت ہے تصادم شروع کردیا۔ آنخضرت کے بعد حضرت ابو بکر پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومت پرحملہ کیا۔اور حضرت عمرنے اس حملہ کو کا میا بی

کے آخری مرحلے تک پہنچایا۔

﴿علم نبی نبوت سے پہلے عام انسانی علوم کی طرح هوتا هے ﴾

ا نبیا ءعلیہ السلام وی آئے ہے جوعلم رکھتے تنے اس کی نوعیت عام انسانی علوم ہے کچھ مختلف نہتھی۔ان کے یاس نز ول وحی ہے پہلے کوئی ایساذ ریعہ علم نہ ہوتا تھا جود دسرے لوگوں کو حاصل نہ ہو۔ (رسائل ومسائل ١٤٣٥)

﴿حضرت ابراهیم علیه السلام سے شرک کا ارتکاب﴾

جب ابراجیم علیدالسلام نے تارے کو دیکھے کرکہا کہ میدمیرارب ہے اور جب جا عدسوری کو دیکھے کرانہیں اپنا

رب کہا وہ اس وقت عارضی طور رسجی شرک بیس مبتلا نہ ہو گئے تھے؟

( تعنيم القرآن تومير عن ۵۵۸)

﴿النمال صحابه هماريے لئے مرجع ورهبر نهيں﴾ سمسی مقام پر بھی صحابہ کے انفرادی افعال اور انگال کو ہمارے لئے مستقل اُسوہ اور مرجع قرار نہیں دیا

کی کوشش کی ہو۔

(ترجمان القرآن نومبر سايم)

﴿ صحابی کا قول و فعل حجّت شرعی نهیں﴾

بیروایت ہا انعوم اس طرح بیان کی جاتی ہے۔میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں۔ان میں جس کی

بھی اقتداء کرو کے راستہ یا ؤ کے۔اگر چہاصول فقہ کی کتابوں میں اس کا جا بجاذ کر کیا جاتا ہے لیکن میرے علم میں کوئی ایک صوفی یافقہی بھی ایسانہیں ہے جس نے اس روایت سے صحابی کے تول وقعل کو مطلقاً جمت ثابت کرنے

(ترجمان القرآن ، تومبر ۱۳۰۰)

﴿ رسول کے سوا کوئی معیار حق نہیں﴾

رسول خدا کے سواء کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تقیدے بالاتر نہ سمجے۔

( دستور جهاعت اسلامی بص ۱۳)

﴿ اس امّت میں کوئی مجدّد کامل نہیں هوا﴾ تاریخ پر نظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدّ د کامل پیدائیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ اس منصب

یر فائز ہوتے مگر وہ کا میاب نہ ہو <del>سک</del>ے۔

(تجدیدواحیاودین، ص۹۳) عام صحابه عهد نبوی میں بهی مسلمان نه تهیے ﴾

عام صحابه عدد نبوی میں بھی مسلمان ند تھے ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ ند بھی عہد نبوی میں معیاری مسلمان تے اور نداس کے بعد بھی ان کومعیاری

مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا۔ مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا۔

(کیات ۱۳۰۹، ۱۵) مترجم قرآن کریم روح قرآن سے خالی هیں)

ہ مند جم طوان کریم دوج طوان سے محالی ھیں ہ تر ہے کو پڑھتے وقت تو بسااوقات آ دی بیاسو چارہ جاتا ہے کہ کیا واقع یمی وہ کتاب ہے جس کی نظیر لانے

كيك دنيا بحركو چينني ديا كيا تغا..

(''نیم الرّآن،ص 2،نَا) ﴿فرآن کیلئے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں﴾

مور میں ہے۔ قرآن کیلئے کسی تغییر کی جا جت نہیں۔ایک اعلیٰ درجہ کا پر وفیسر کا فی ہے جس نے قرآن کا بھلر غائز مطالعہ کیا

مران ہے ک بیرن مائے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہوا در جوطر نے جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔

﴿ قرآنی تعلیم تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں هونی

**چاہے ﴾** قرآن اور سنب رسول کی تعلیم سب پر مللۃ م ہے گر تغییر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں ان کے

قرآن اورسنب رسول کی تعلیم سب پر مقدّم ہے مرتفیر وحدیث کے پر ا پڑھانے والے ایسے ہونے چاہئیں جوقر آن وسنت کے مفتر کو پانچکے ہوں۔

(تنقيحات بص ١٣٣ وتر جمان القرآن ١٩٣٩ م)

سجدہ ملاتکہ سے تسخیر ملاتکہ مراد ہے ﴾ فسبحدو الا اہلیس کی تغیری بجده ملائکہ ہے دنیا کی آئده زندگی پس نوح انسان کیلئے فرشتوں کا

منخر ہونا مرا دلیا ہے۔

(تفهيم القرآن ص ٦٥)

(تنقيحات المر١٣٢)

# ﴿نبی اسرائیل پر رفع طور محضایک کیفیت تهی﴾

ورفعندا فو فکم الطور کی تغییر می فرماتے ہیں که'' پیاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت الی خوفناک صور تحال پیدا کر دی تھی کہ ان کوالیا معلوم ہوتا کہ گویا پہاڑ ان پرآ گریگا۔''

(تتنبيم القرآن بس٨٣)

# ﴿حضرت عیسیٰ علیه السلام کو آسمان پر اُٹھایا جانا ترآن سے ثابت

نهیں﴾

ما قسلوہ کی تغییر بیان کرتے ہیں۔ بیسوال کدا ٹھانے کی کیفیت کیا تھی تو اس کے متعلق قرآن میں کوئی تنصیل نہیں بتائی گئی اس لئے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ

ثبات۔

(تنهيم القرآن ص ٣٤٠، ج١)

## ﴿ احادیث سے علم یقینی حاصل نہیں موسکتا﴾

ا حادیث پرالی کسی چیز کی بنا منہیں رکھی جاسکتی جے مدار کفروا بمان قرار دیا جائے احادیث چندا نسالوں میں میں سینسیونر

ے چندانیانوں تک پہنچ آئی ہیں۔ جن سے حد سے حدا گر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ گمانِ صحت ہے نہ علم القد

- 0

## (ترتمان القرآن باری تا بون ۱۹۳۵) جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو اسے حدیث رسول ماننا ضروری

سے منجیع مو اسے ،

نہیں مے ﴿

آپ کے نز دیک ہراس روایت رسول مان لینا ضروری ہے جے محدثین سند کے اعتبار سے حجے قرار دیں۔ لیکن ہم سند کی صحت وحدیث کی صحت کی لا زمی دلیل نہیں سجھتے ہمارے نز دیک سند کسی حدیث کی صحت معلوم کرنے

کا وا حد ذر بعین اس کے ساتھ ہم یہ بھی ضروری سجھتے ہیں کہ متن پرغور کیا جائے۔

(رسائل وسائل ص ۲۲۰)

﴿ ہخاری شریف کی احادیث جوں کی توں مماریے لئے قبول نہیں میں﴾

یہ دعویٰ سیجے نہیں ہے کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کا تو ں بلا تنقید قبول کرنا جا ہے۔کسی روایت کی سنداً سمجے ہونے سے بیلازی نہیں آتا کہ اس کانفسِ مضمون بھی ہر لحاظ سے سمجے اور

جوں کا توں قابلی قبول ہو۔

(ترجمانُ القرآن اكتوبر، نومبر۲<u>۵۱۹ ویا</u>ص ۱۱۷)

﴿ احادیث اور راویان احادیث پر کلیتهٔ اعتماد نهیں کیا جاسکتا﴾

کلیةً ان پراعتا دکرنا کہاں درست ہے۔ بہر حال تھے تو انسان ہی۔انسانی علم کی جوحدیں فطرةً اللہ نے

مقرر کرر کی ہیں ان ہے آ گے تو وہ نہیں جا کتے۔ انسانی کا موں میں جو تقص قطری طور پررہ جاتا ہے اس سے تو وہ

آپ کومسلمان کہتے ہیں اور وہ قرآن ہے جاہل ہے جوانہیں مسلمان سجھتا ہے۔

(عصاحص١٩٩،٥١) ﴿ اسماء الرَّ جال ميں غلطي كا امكان هے ﴾

ان میں کوئی چیز ہے جس میں غلطی کا امکان شہو۔

(かかりかかしなり) اسنا دجرح وتعديل عظم كوكلية سيح نبين سمجها جاسكا\_

(12.19mp=151)

﴿ حج نه کرنے والا مسلمان نہیں﴾

پھر بھی جج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں ۔جھوٹ کہتے ہیں ۔اگراپیخ

(خطبات ص ۱۳۱۸)

﴿ بے نمازی مسلمان نہیں﴾ نماز نه پڑھ کراورز کو ۃ نہ دے کربھی بیرسلمان رہتے ہیں گرقر آن صاف الفاظ میں تر دید کرتا ہے۔

قر آن کی روے کلمہ کا اقرار بے معنی ہے۔اگرآ دمی اس کے ثبوت میں نماز اور ز کو ق کا پابند نہ ہوں۔

(خطبات اص۲۳۲)

﴿ زَكُوٰۃٌ كِے بغير نَمَازُ رُوزَہُ اور ايمان كى شهادت سب بيكار هے ﴾

اس ہے معلوم ہوا کہ زکو ۃ کے بغیرروز ہ اورا بیان کی شہاوت سب بریار ہیں ۔کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا

( فطبات ، ص ۱۲۷)

﴿ علماء، مشائخ اسلام کی حقیقت سے ناواقف هیں﴾

خواه ان پڑھ عوام ہوں یا دستار بند علاء یا خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے ہے ذرجہا مختلف ہیں گراسلام کی حقیقت اوراس کی

روح سے ناواقف ہونے میں سب یکسال ہیں۔

( تحبيمات ، ص٢٣، ج1)

﴿علما، دین و مفتیان شرع متین گم کرده راه هیں﴾

سیاس لیڈرز ہوں یا علماء وین ومفتیان شرع متین دونوں تھم کے رہنماا پنے نظر بیداورا پی پالیسی کے لحاظ

ے مکسال کم کردہ راہ میں دونوں راہ حق ہے ہٹ کرتار مکیوں میں بحث رہیں ہیں۔ (سای مشکش می ۷۷، ج۱)

﴿ ہزرگوں کے طور طریقوںسے اجتناب کرائیں جیسے مرض ذیابیطس

کو شکر سے 🆫 اب مجدّ دین کیلئے کوئی کام کرتا ہو اِس کیلئے لا زم ہے کہ متصوفین کی زبان اور اصطلاحات ہے ، رموز واشارات

ے ، لباس واطوارے ، پیری مریدی ہے اور ہراس چیز ہے جواس طریقے کی یا دتا ز و کرنے والی ہو، مسلمان کو

اس طرح پر ہیز کروائیں جس طرح ذیا بیطس کے مریض کوشکر سے پر بیز کروایا جاسکا ہے۔ (تجديد واحيائية وين اح ١١٩ (١٢٢)

﴿ تصوّف بيماري مے ﴾

پہلی چیز جو جھے کو حضرت مجدّ و آلفِ ٹائی کے وقت سے شاہ صاحب اور ان کے خلفاء تک کے تجدیدی کاموں میں تحظیٰ ہے وہ بیہ ہے کہ انہوں نے تھو ف کے بارے میں مسلمانوں کی بیاری کا پورا انداز ونہیں لگایا

اور دانستہ ان کو پھروہی غذا دے دی جس ہے کمل پر ہیز کرانے کی ضرورت تھی

﴿ فاتحه زیارت و عرس پوجا پاٹ﴾

ا یک طرف مشر کانہ ہوجا پاٹ کی جگہ فاتحہ، زیارت، نیاز، نذر،عرس،صندل، چڑھاوے،نشانِ علم تعزیے

اورای هم کے دوسرے نہ ہی اعمال کی ایک نئ شریعت تصنیف کر لی گئے۔

(تجديدواحياء دين ص١١١)

(تجديد واحياء وين عن ١٩٠١٩)

(کھات، گا۱۲۸)

(تجديدواحياه دين ص19،٢٠)

﴿ يومِ ولادت وفات منانا ، بزرگوں کی کرامت توسل و استمداد مشر کانه

جہاں اسلامی نظام معیشت نہوں ، وہاں چور کے ہاتھ کا ٹیا وہرا ظلم ہے۔

،ان بزرگوں ہے متعلق ہو گئے۔

شبهظكم جوكا

اعمال میں 🧇 💮 د وسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ا<mark>ن</mark> بزرگوں کی ولاوت ، وفات ،ظہور ، کشف ، کرامت ،خوارق ،

پرست مشرکین کی میتھالوجی ہے ہرطرح اٹھا کھا علی ہیں (مطابقت رکھ علی ہے)۔ تیسری طرف توسل اور

استمد ا دِروحا فی اور کتا ب فیض وغیرہ کےخوشنا پردوں اور وہ تمام معاملات جواللہ اور بندوں کے درمیان ہیں

﴿ موجودہ معاشرہ میں حدود کا نفاذ ظلم ھے ﴾

جہاں معیارا خلاق اتنا پست ہو کہ تا جائز تعلقات کو پچے معیوب نہ سمجھا جاتا ہوالی جگہ زنا کی شرعی حد جاری کرنا ہلا

﴿ کنز الدفائق ـ هدایه اور عالمگیری کے مصنفین کے دامن هیں﴾

ا حکام کی تعمیل پرلوگوں کو کیوں مجبور کیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ تنگ آ کرسرے ہے دین چھوڑنے پہآ ما دہ ہو گئے اور تم

قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دینی چیٹواؤں ہے جواب طلبی فرمائے گاتم نے قرآن کے سوا فقہ کے

ا فتیارات وتصرفات اوراللہ کے ہاں ان کے تقرّ ب کی کیفیت کے متعلق ایک پوری میتھا لوجی تیار ہوگئی۔ جو بُت

نے ان کے واسطے احکام دین میں تغیر و تیدیل کر کے ان کوآسان کیون نہ بنایا؟ تو امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کنز الدقائق اوربدابياور عالمكيري كمصنفين كے دامنوں ميں پناول سے كى ۔

جدید کتابیں لکھنا ضروری ہیں کیونکہ قدیم کتابیں اب درس و تدریس کے لئے کارآ مرتبیں ہیں۔ار باب

( حقوق الزوجين مسام)

اجتها د کیلیے تو بلاشبدان میں اچھاموا دمل سکتا ہے تکران کا جوں کا توں لے کرموجود ہ ز مانے کے طلباء کو پڑھا تا بے

﴿ اسلامی اصول اور فقه کی پر انی کتابیں پڑھانا بالکل ہے سود ھیں﴾

(عقيمات، حسم ١٩٨٣) ﴿ پرانے اسلامی محقّقین اور مفکّرین کا سرمایہ بیکار ھے ﴾

اسلام میں ایک نشاۃ جدید کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی مفکرین ومحققین کا سرمایہ اب کا مہیں دے

سکتا۔

(الميمات ١٢)

مزیر تنصیل فقیر کی کتاب '' آئینہ مودوریت'' میں دیکھو۔ ویسے تو فقیر مودودی کے عقائد کے بارے میں

بہت کچے لکے سکتا ہے۔ مرسم محدار کیلئے اتنائ کافی ہے اور ناسم کے کیلئے حوالوں کے ڈھر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔

# التغير القادري الوائسالج

محمد فیض احمد اویسی رضوی غنرله'

بهاوليور بإكستان

0----0